اَعُوٰذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانَ الرَّجِنَمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّجْنَمِ اللّٰهِ الرَّجْنَمِ اللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانَ الرَّجِنَمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّجْنَةِ الرَّجْنَةِ المَّلْمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَكُونُوا مَعَ الصَّلِقِيْنَ (٩/١١٩ اَلتُّوْبَةِ) اللّٰهِ اللهِ اللهُ تَعَالَى هِ وَرُواور بَجُول كَ سَاتِهِ رَبُو اللهِ اللهِ تَعَالَى هِ وَرُواور بَجُول كَ سَاتِهِ رَبُو

زبان كى حفاظت

حِفْظُ اللِّسَانِ (باللغة الأوردية)

تالِف **مرز الحشيام الدين احمر** موبائل نمبر جده ۲۰۵۰۹۳۸۰

Email: mirzaehtesham1950@yahoo.com

مر كز الأثر الاسلامى چهته بازار 'پرانی حویلی \_مجد ایک خاند\_ حیدرآباد\_ انڈیا

#### فهرست مضامين

| بنمبر | عنوان صغی                                                                 | نمبر شار               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| *     | و ڈرو اور بچوں کے ساتھ رہو                                                | (۱)ائمان والو الله ـــ |
| *     | ا کے بولنے میں برکت ہے                                                    |                        |
| •     | این کامر تبہ پاتا ہے جھوٹ ہو لئے والا اللہ کے مزد یک جھوٹا لکھا جاتا ہے   |                        |
| ~     | ن ہے پچوں کے لیے جنت ہے                                                   |                        |
| ۳,    | نفل ہے؟ (جواب) جسك ماتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان يح رئيں                  | •                      |
| ľ     | ) اور شرمگاہ کی صانت دے اسکے لیے بہشت کی صانت                             | (١)جو تخض اپنی زبان    |
| ۳,    | س طرح ممکن ہے؟ زبان پر قابو رکھو ' گھر میں قرار بکڑو' نلطیوں پر روؤ       | (۷)انسان کی نجابت      |
| ۵     | باتمل کرنا' ایکھ کازناشہوت ہے کسی عورت کو تھور کر دیکھنا                  | (۸) زبان کا زنا فحش    |
| ۵     | ارے اعضاء زبان سے عاجزی کرتے ہیں 'تو ہمارے کیے اللہ سے ڈر                 | (۹) ہر مسح جسم کے سا   |
| ۵     | ے نکالوورنہ خاموش رہو (۱۱) اچھی ملائم بات کہنے سے صدقہ کا تواب ملتا ہے    | (۱۰)انچی بات منہ ہے    |
| ۵     | فت مزاج ' تخت لجد ند تھ بلکہ انتائی شنیق (زم مزاج) شیرین زبان تھ          |                        |
| Ч     | غارہ دی (۱۰) مختاجوں کو کھانا کھلانا یا کیڑے بیٹانا یا ایک غلام آزاد کرنا |                        |
| 4     | تے میں بیوی کو مال کہہ دیتے ہیں                                           |                        |
| ٨     | ئے ایک بات منہ سے تکالا جہنم میں گریڑتا ہے                                |                        |
| ٨     | نت کرنے کی ممانعت (۱۸) سات(۷) تباہ کرنے والے گناہ                         |                        |
| ٩     | ' ماؤں کی نافر مانی ' بیٹیوں کو زندہ گاڑیا' بے فائدہ (فضول) بک بک کرنا    |                        |
| 9     | ، کی ممانعت ﴿ (٢٠) جو لوگ مر گئے انکو برا مت کبو                          |                        |
| 9     | ک کربات کرنے کی ممانعت                                                    | (٢١) والدين سے جھر     |
| 9     | س میں ہے جو بات زبان سے کرتے ہو اس پر عمل کیوں تبین کرتے؟                 | (۴۴) الله کی ناراصلی ک |
| f+    | ناہے؟ (جواب) منافق ' كافر' قرضدار 'بيوبارى (خريد و فروخت والا)            |                        |
| f•    | صلتیں ' بات کرے تو جھوٹ 'عہد فکنی ' گالی گلوچ ' امانت میں خیانت           |                        |
| j.    | ہے کہ یہ منافق قطعاً جمولے ہیں (۲۶) روزہ رکھ کر جموت بولنا                |                        |
| j.    | اللہ نے منع فرمایا ہے ( ۴۸) ہر جھوٹے گنہگار سخص کی بہای ہے                |                        |
| FF    | تے (۳۰) صد سے گزرنے والوں مجھوٹوں کو اللہ تعالی ہدایت تہیں دیتے           |                        |
| 15    | الے کے جبڑے قیامت تک چیرے جاتے ہیں                                        |                        |
|       | ا بہتان کیا ہے؟ (٣٤) اللہ تعالی کن آدميوں سے كلام تبيس فرمائے گا          | _                      |
| 10    | نا کی تہت (۴۲) خود کا گناہ دوسروں پر تھوپنا بہتان لگانا ہے                | (۳۱) نیک عورت پر زا    |

# زبان كى حفاظت حِفْظُ اللِّسَان

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرِّجِيْمِ - يِسْمِ اللَّهِ الرُّحْمَٰنِ الرُّجِيْمِ-

ک مَا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ اِلَّا لَدَیْهِ رَقِیْبٌ عَیْدٌ (۱۸/ ٥ ق)
"تربیس ثکالنا وہ زبان سے کوئی بات گرائے قریب ہی ایک گران تیار رہتا ہے ( کھنے کو)"
(انسان منہ سے کوئی لفظ تکال تہیں پانا گر کہ اس کے پاس ٹکہبان تیار ہے" (رَقِیْبٌ محافظ 'گران کار'انسان کے قول اور عمل کا انظار کرنے والا) (عَیْدٌ عاضر اور تیار)

(٧) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ٱلْسِنَتُهُمْ وَآيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْكَ (٢٤) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ الْسِنَتُهُمْ وَآيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٤) ٢٤ اَلتُور) "الله ون جب الواى وي كل ان كے فلاف خود اكل زباني اور الحكے باتھ اور الحكے باوں ان ائمال كى جو وہ كرتے رہے " (أَرْجُلُهُمْ ان كے باؤں)

#### (۱) ایمان والو اللہ ہے ڈرو اور پیجوں کے ساتھ رہو

لَّالَّيْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا الَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِيْنَ (٩/١١٩ التَّوْبَةِ) اے ایمان والواللہ تعالی سے ڈرواور چوں کے ساتھ رہو

### (٢) خريدوفروخت ميں سي بوكنے ميں بركت ہے

تھیم بن حزام سے مروی ہے رسول اللہ علی نے فرملیا " بیچنے والداور خرید نے والد دونوں کو جب تک جدا نہ ہوں کی جزا نہ ہوں کے اگر وہ کی بولیں گے اور جو عیب وفیرہ ہو وہ صاف صاف بیان کردیں گے نور بوعیب وفیرہ ہو وہ صاف صاف بیان کردیں گے توائی تج میں برکت ہوگی اور اگر چھپائیں گے اور جھوٹ بولیں گے توائی تج میں برکت نہ رہے گی "
( ۲۹۳ / ۲۹۳ = ۲۹۲ / ۲ بہداری)

(٣) سي بولنے والا صديق كا مرتبہ حاصل كرتا ہے جيوو لئے والا الله كے نزد يك جيوڻا لكھ ديا جاتا ہے جيوڻا لكھ ديا جاتا ہے عبداللہ بن معود ہے مروى ہے رسول الله عليہ نے فرمایا " جائى آدى كو يكى كاطرف لے جاتى ہے اور آدى كا بولتے بولتے افير ميں صديق كا مرجہ حاصل كرتا اور تيكى بہشت كا طرف لے جاتى ہے اور آدى كا بولتے بولتے افير ميں صديق كا مرجہ حاصل كرتا

ے ' اور جھوٹ بد کاری کی طرف لے جاتا ہے ' اور بدکاری دوزخ کی طرف لے جاتی ہے ' اور آدی جھوٹ بولتے ہوئے ہے ' اور آدی مسلم ۲۰۰۱) جھوٹ ہولتے ہوئے ہوڑ کو اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے "(۱۱۹) معاری مسلم ۲۰۰۱)

## (٤) الله تعالیٰ کا فرمان ہے سپوں کے لیے جنت ہے

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِلْقُهُمْ د لَهُمْ خَنْتُ تَحْرِىٰ مِنْ تَحْتِهَا اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِلْقُهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ د ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْاَنْهٰرُ خَلِدِیْنَ قِیْهَا اَبَدًا د رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ د ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ (١١٩/٥ اَلْمَائِدَة)

"الله ارشاد فرمائے گا ب وہ دن ہے کہ جو لوگ سے تھے انکا سچا ہونا اسکے کام آئے گا اکو باغ ملیں گے جنکے نیچ می جاری ہوگی جن میں وہ ہمیشہ بمیشہ رہیں گے الله تعالی ان سے راضی اور خوش اور بہا الله سے راضی اور خوش اور بہا الله سے راضی اور خوش میں 'یہ بڑی (عمرہ) کامیابی ہے "

(٥) کون سما مسلمان افضل ہے۔ (۱) عبداللہ بن عروبی عاص ہے مروی ہے روں اللہ علیہ اللہ بن عروبی عاص ہے مروی ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا "مسلمان وہ ہے جبکی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان بیچے رہیں اور مہاجر وہ ہے جو اُن باتوں کو چھوڑ دے جن کو اللہ نے منع کیا ہے "( ۱/٤٨٧ = ۱/٩ بخاری و مسلم ٢٥) الومویٰ اشعری ہے مروی ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ کون سا مسلمان افضل ہے آپھی نے فرمایا "جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان بیچے رہیں " (۱۰ /۱ بخاری)

# (٦) جو تحض اینی زبان اور شرمگاه کی ضانت دے اسکے

لیے بہر شنت کی ضمانت بہے کہ کفر اور شرک کا کلمہ زبان ہے سانت ہے کہ کفر اور شرک کا کلمہ زبان سے نہ تکالے اور غیبت اور جھوٹ سے پر ہیز رکھے اور شرمگاہ کی ضانت ہے ہے کہ زبا اور لواطت حرام کاری نہ کرے (۱) سہل بن سعد ساعدی ہے مروی ہے رسول اللہ عقیقہ نے فر ملیا ''جو شخص ضانت وے اس چیز کی جو اسکے دونوں پاؤں کے جج میں ہے (لینی کی جو اسکے دونوں پاؤں کے جج میں ہے (لینی شرمگاہ کی) تو میں اسکے لیے بہشت کی ضانت دیتا ہوں ''ر ۷۹۷= ۲۹۷ میداری و مسلم)

(۷) انسان کی نجات کس طرح ممکن ہے ؟ زبان کو قابو میں رکھو ' گھر میں قرار پکڑو اور غلطیوں ہر روؤ عنبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں غرض کیا یا رسول اللہ عظیمہ نجات کس طرح ممکن ہے؟

تھید بن عامر بیان ترکے ہیں کہ میں کے حرف کیا یا رسوں اللہ علیک جائے کی حرف کے ج آپ علی کے فرمایا ''اپنی زبان کو قالو میں رکھو' تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سالے (لینی تمہارا فارغ وقت گھرکے اندر بن گزرے ) اور اپنی ٹلطیوں پر خوب روؤ "( ترمذی ٤٨٣٧)

(۸) زبان کازنا فخش باتیں کرنا' آنکھ کازناشہوت سے کسی عورت کو و یکھنا (۱) ابو بریرہ اے مروی ہے رمول اللہ عظا نے فرمایا "الله تعالی نے ہر آدمی کا حصہ زما میں سے لکھ دیا ہے جسکو وہ ضرور کرے گاتو آنکھ کی زما (شہوت سے كى عورت كو) ديكمنا ب اور زبان كى زنا (فخش باتيم) كرنا ب اور آدى كانفس (زناكى) خوابش كتا ب مرشرم كادال خوابش كو سي كرتى ب يا جمادى ب " ( ٢٦٥ /٨ بخارى) (۹) ہر سبح جسم کے سارے اعضاء زبان سے عاجزی كرتے ميں اوسعيد خدري سے روايت ہے رسول اللہ عظا نے فرمايا "جب انسان مج كرتائ وال كے جم كے تمام اعضاء ال سے نہايت عاجزى سے عرض كرتے ہيں ' كہتے ہيں " تو جارے بارے میں اللہ سے ڈرنا 'ال لیے کے جارا معالمہ تیرے ساتھ وابسہ ہے 'اگر تو سیدھی رہے گ توہم بھی سیدھے رہیں گے 'اگر تونے مجی اختیار کی توہم بھی ٹیڑھے ہوجائیں گے " زمدنی ٤٨٢٨) (۱۰) انچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو' بڑوس کو نہ ستاؤ ابو ہررہ ہ ہے مروی ہے رسول اللہ علی نے فرمایا "جو کوئی اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہو اچھی بات منہ سے نکالے یا خاموش رہے اور جو مختص اللہ اور پھیلے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوی کو نہ ستائے وہ اینے میمان کی فاطر کرے "( ۱۲۱=۱۷۹ / بخاری و مسلم) (۱۱) انچی ملائم بات کہنے سے صدقہ کا تواب ملتا ہے عدى بن حاتم سے مروى ہے رسول اللہ عليہ في نے دوزخ كا ذكركيا اس سے بناہ مانكى اور منه پھير ليا پمردوزخ کا ذکر کیا اس سے بناہ مانگی اور منہ پھیر لیا پھر فرمایاتم دوزخ سے (صدقہ دے کر) بچو اگر کچھ نہیں مانا تو مجور کاایک کاوا بی دے کر اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اچھی ملائم بات کہد کر "( ٥٣ /٨ بعاری) (۱۲) رسول الله عليه سخت مزاج اور سخت لهجه نه تنصے بلکہ انتہائی شفیق (نرم مزاج)اور شیریں زبان تنصے مسروق سے مروی ہے انہوں نے کہا جب عبداللہ بن عمرہ بن عال معاویہ کے ساتھ کوفہ میں آئے تو ہم النے پاس مسئے انہوں نے رسول اللہ اللہ کا ذکر کیا کہنے لگے آپ علیہ تخت کو اور بخت زبان نہ تھے اور یہ بھی کہا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا تم میں بہتر وہ شخص ہے جسکے اخلاق اچھے ہوں ( ۸۰ /۸ بعدری)

(۱۳) قتم توڑنے کا کفارہ دس مختاجوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے بہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا یا تین روزے -انسان زبان سے بڑی آسانی سے قتم تو کھالیتا ہے لیکن اگر کمی قتم کو اگر بوری تہیں کئے تب کنارہ ہے ا عنوس ودوہ جھوٹی فتم ہے جو انسان وھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھائے اس پر کنارہ تہیں ہے ليكن چونكه جھوٹى فتم بے كبيرہ كناه بے جسكے ليے توب ضروري ب المعتده یا کی فتم یا پخته فتم ' طف یا میمین ''وہ فتم ہے جو آدی کی کام کے کرنے یانہ کرنے پر قصداً قتم کھاتے اور عبد کرے یا انسان اپن بات میں تاکید اور پھٹی کے لیے ارادیا اور نیٹا قتم کھائے ' ایک قسم اگر جان ہوجھ کر توڑے گا تو اسکا کنارہ ہے جو اس آیت میں بیان کیا جارہا ہے ' (١) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي آيْمَانِكُمْ وَلْكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُهُم الْآيْمَانَ جِ فَكَفَّارَتُهُ الطُّعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ د فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ تَلْتُهِ أَيَّامٍ د ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ آيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴿ وَاحْفَظُوْآ آيْمَانَكُمْ ﴿ كَالْمِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْيَهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٨٩ه ٱلْمَآئِدَةِ) الله تحماری قسموں میں سے جو لغو (اور بے معنی) ہوں ان برتم سے مواخذہ تبین کرے گا (تبین بكڑے گا يا كرفت كرے كا) البته إن قسمول ير مواحذه كرے كاجن كے ليے تم في إلى اراده كيا مو تو الی قتم کے توڑنے کا کنارہ دی مسکینوں کو اوسط درجہ کا کھانا کھلانا ہے 'جو تم اینے اہل وعیال کو كلاتے ہو' يا اكلو كيرًا دينا يا أيك غلام آزاد كرنااور جس كويه ميسر شروق پھر تين دن تك روزے رکھے ' یہ تحصاری قیموں کا کنارہ ہے جبکہ تم قتم کھالو (اور اسکو توڑ دو) اور (دیکھو) اپنی قتم کی حفاظت کرو کہ (کہیں تو ژنی نہ پڑیں) اس طرح اللہ تحصارے (سمجھانے کے ) لیے اپنی آیتیں صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو" ا عَانَشٌ نَ فِر مَا يَ " لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي آيْمَانِكُمْ" (الله تماري قمول مِن سے جو فغو ہوں ان پر تم سے مواخذہ تہیں کرے گا) اس آیت میں فغو قیموں سے یہ مراد ہے جیسے آدى (تكيد كلام كے طور ير قسم كى نيت سے نہيں) ام لا وَاللَّهِ اللَّهِ " بَلَى وَاللَّهِ " كَبَا بِ ١/١٣٧ بعارى إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَآيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ٱوْلَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْاخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهِمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ

عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٣/٧٧ ال عِمْرُن ) بِ شك جولوگ الله تعالى كے عهد اور اپني قسموں كو تمورُى قيمت بر جَعَورُى الله تعالى نه توان سے بات جيت كرے كا قيمت بر جَعَ وَالله تعالى نه توان سے بات جيت كرے كا نه انكى طرف قيامت كے دن دكھے كا نه انبيل باك كرے كا اور الكے ليے درد ناك عذاب بے "

## (۱٤) جولوگ ظہار کرتے ہیں (بیوی کو مال کہہ

وَ عَنْ اللّٰهِ مِهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ اللّٰهُ قَوْلَ الّٰتِي تُخْدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيّ اللّٰهِ مِهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا لَا إِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ، ٱلّٰذِيْنَ يُطْهِرُونَ مِنْكُمْ مِّنْ نِسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ الْمَهْتِهِمْ لَا إِنَّ الْمُهْتَهُمْ إِلَّا الْمَيْ يُطْهِرُونَ مِنْ يُسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ الْمَهْتِهِمْ لَا إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُو وَلَدْذَهُمْ لَا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مِنْ يُسَآئِهِمْ أَمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ غَفُورٌ ، وَالّذِيْنَ يُظهِرُونَ مِنْ نِسَآئِهِمْ أَمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ اللهِ يَتَمَاسًا لَا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ لَوَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ، فَمَنْ لَمْ يَحِدُ فَصِيْامُ شَهْرَيْنِ مُنْ قَبُلُ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لَا وَيَلْكَ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتَيْنَ مِسْكِيْنَا لَا ذَلِكَ لِتُومِينُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ لَا وَيَلْكَ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتَيْنَ مِسْكِيْنَا لَا ذَلِكَ لِتُومِينُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ لَا وَيَلْكَ عَلَاكَ عَلَاكَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لَا وَيَلْكَ عَلَاكَ عَلَاكَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لَا وَيَلْكَ عَلَاكَ عَلَاكَ مَا اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لَمَ وَيَلْكَ عَلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لَمْ وَيَلْكَ عَلَاكَ عَلَوْدُ اللّٰهِ لَا وَلِلْكَهِرِيْنَ عَذَابٌ اللّٰهِمْ وَرَسُولِهِ لَمْ وَيَلْكَ

" یقیناً سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو چھڑ رہی تھی تم سے اپٹے شوہر کے بارے میں اور فریاد کے جاری تھی اللہ سے اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو 'با شہ اللہ ہے ہر بات سنے والا اور سب کھھ دکھنے والا 'جو لوگ ظہار کرتے ہیں (ظہار کا مطلب ہے کوئی شخص اپنی ہیوی کو کیے کہ تو جھ ہر میری ماں کی پیٹے کی طرح ہے ) تم میں سے اپنی ہیو یوں کے ساتھ نہیں ہوجا تمیں اگی ہویاں اگی مائیں ' نہیں ہیں انکی مائیں گر وہی جنہوں نے جتا ہے آئیں ' اور بااشہ وہ کہہ رہے ہیں ایک سخت بالپند بیہ جھوٹ بات 'اور بھینا اللہ ہے بڑا معاف کرنے والا 'اور بہت درگر ز فرمانے والا 'اور وہ لوگ جو ظہار کریں اپنی ہیویوں سے پھر رجوع کریں اس (بات ) سے جو انہوں نے کی تھی تو (اس پر ) آزاد کرتا ہے ایک غلام اس سے پہلے کہ وہ ایک دومرے کو ہاتھ لگا کیں ' یہ ہو وہ تھوت جو تہیں کی جاری ہے 'اور اللہ ان ان سے پہلے کہ وہ ایک دومرے کو ہاتھ لگا کیں ' یہ ہو وہ تھوت جو تہیں کی جاری ہے 'اور اللہ ان اس سے پہلے کہ وہ ایک دومرے کو ہاتھ لگا کیں ' ہو جو تھی نہ طاقت رکھا ہو روزوں کی تو اس پر کھا تا رہ اس سے پہلے کہ وہ ایک دومرے کو ہاتھ لگا کیں ' پھر جو تھی نہ طاقت رکھا ہو روزوں کی تو اس پر کھا تا رہ کھا تا ہوں سے پہلے کہ وہ ایک دومرے کو ہاتھ لگا گی ' پھر جو تھی نہ طاقت رکھا ہو روزوں کی تو اس پر کھا تا ہوں کہ اس میں ہو اس کے خرا پر دار وہ وہ اور کر نے والوں کے لیے ہے عذاب ذیال وخوار کرنے والا '

(٥١) سب سے زیادہ خطرے والی چیز کیا ہے؟ زبان

بسونے ایک بات منہ سے نکالا جہنم میں گر بڑتا ہے

آبو ہرریہ ﷺ سے مروی ہے رسول اللہ علی فی فرماتے تھے " آدمی ایک بات مند سے نکال بیشتاہے اسکو سو پچتا نہیں (ہوسکا ہے کہ "کفر" یا " ہے ادبی کی بات ہو") اسکی وجہ سے دوزخ میں اتنی دور گر پڑتا ہے (اتنا گڑھے میں جلاجاتا ہے) جتنا بورب ہے (پچھم سے)" (۸۶ /۸ بعدری و مسلم)

الله كى رضامندى بوتى ہے وہ اس بر كچھ خيال نبيس كرنا (اسكويروى نيكى نبيل سجھتا) حالانكه أكى وجہ سے الله كى رضامندى بوتى ہے وہ اس بر كچھ خيال نبيس كرنا (اسكويروى نيكى نبيل سجھتا) حالانكه أكى وجہ سے الله اسكے درجہ بلند كرديتا ہے اور مجھى بندہ الله كى ناراضكى كى كوئى بات منہ سے ذكال بيشتا ہے وہ اسكو كوئى برنا گناہ نبيس سجھتا ليكن أكى وجہ سے دوزخ بيس گرجاتا ہے "( ٨١١ ٨١ برادى)

(١٦) گالی دینے اور لعنت کرنے کی ممانعت

عبداللہ بن مسعود یہ مروی ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا "مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے (اس سے آدی فاسق ہوجاتا ہے) اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے " ( ۸/ ۷۳ بنجاری)

(۱۷) حرام و مکروہ کام 'ماؤں کی نافرمانی' بیٹیوں کو زندہ گاڑنا' بے فائدہ بک بک کرنا' بے ضرورت سوالات کرنا' مال ضائع کرنا

مفيره سے مروى ہے رسول اللہ علي في فرمايا "اللہ تعالى في تم پر ماؤں كى نافرمانى (انكو ستانا) حرام كيا ہے اور جو چيزيں ويتا چاہئے انكو روكنا (جيسے آگ ؛ پانى 'برتن وغيره) اور لوگوں سے مائكنا' اور بيليوں كو جيئا گاڑنا ' اور به فائدہ بك بك لگانا ( بكواس كرنا) ' اور به ضرورت سوالات كرنا ' اور مال ضائع كرنا ( امراف كرنا) ' (ان الله حرم عليكم كثرة السؤال) ( 1 / ٨ بعارى و مسلم ٤٢٥٥)

#### (۱۸) سات تباہ کرنے والے گناہ

لو ہرریہ اٹسے مروی ہے ربول اللہ علیہ نے فرمایا ''سات تباہ کرنے والے گناہوں سے بچے رہو' لوگوں نے عرض کیاوہ کون سے گناہ بیں آپ علیہ نے فرمایا (۱) اللہ کے ساتھ شرک کرنا اس جادو کرنا (۲) جس جان کو مارنا اللہ نے حرام کیا ہے اسکو ناحق مارنا (۲) سود کھانا

نیم کا مال ناحق اڑا جانا کا فروں کے مقالبے بھا گنا (جب وہ دوچند سے زیادہ نہ ہوں)

(2) مسلمان آزاد بجولی بھالی پاکدامن عورتوں پر تہمت لگانا " ( ٨٣٩ ٨٨ بخدارت )

## (۱۹) زمانه کو برا کہنے کی ممانعت

ابو ہریرہ " سے مروی ہے رسول اللہ علی فی نے فرمایا "اللہ تعالی فرماتا ہے کہ آدمی زمانہ کو بُرا کہتا ہے اور زمانہ کا مالک تو میں ہوں ' رات اور ون سب میرے ہاتھ میں ہیں " (۲۰۳ ۸/۲ بے حارتی)

## (۲۰) جو لوگ مرگئے ان کو برا نہ کہو

عائشہ سے مروی ہے رسول اللہ عظی نے فرمایا "جو لوگ مرکئے ان کویرانہ کیو ' انہوں نے جیسے عمل کیے تھے عمل کیے تھے ا کیے تھے (برے یا بھلے) وہیا بدلہ پالیا (اب برا کہنے سے کیافائدہ)" ( ۱۹ م ۸/ بہحاری)

#### (۲۱) والدین سے جھڑک کربات کرنے کی ممانعت

() وَقَضَى رَبُّكَ الَّا تَعْبُدُواۤ الَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا لَهُ اللَّهُ عَنْدُكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلْهُمَا فَالا تَقُلْ لَهُمَاۤ اُوْ وَلَا تَنْهُرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا فَوْلاً الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلْهُمَا فَوْلاً الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا فَوْلاً كَوالرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا فَوْلاً كَرُوالرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا فَوْلاً كَرِيْمًا ( ٢٣ / ٢٧ بَنِنَى إِسْرَاءِ يُلُ / الْإِسْرَاء) "اور مال باپ كے ساتھ اصال كروالر تمهارى زعلى ميں ان ميں سے ايك يا دونوں براحائي كو بَنَيْ جائيں تم انجيل اُف تك نه كهو نه أنجيل جو كُنْ جائيں تم انجيل ان كے ساتھ احرام وادب كے ساتھ بات كرو '(اور الله سامنے شفقت الكيارى (تواضع وعاجزى) سے يحكے رہو اور الله حق ميں (جيش) ہے دعا كرتے رہو كہ اے پروردگار جس طرح انہوں نے بچين ميں مجھے بالا ہے اي طرح تو بھى ان پر رحم فرما)"

# (۲۲) اللہ کی سخت ناراضگی اس میں ہے کہ جو بات کرتے ہو زبان سے اس پر عمل کیوں نہیں کرتے

() اَلَّهُ اللَّذِيْنَ المَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣-٢/٢٦ الصَّفِّ) "اے ایمان والوالی باتمی کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں اسکا کہنا اللہ کو جو کرتے نہیں اسکا کہنا اللہ کو سخت ما پند ہے "(ای آیت میں عبیہ ہے کہ بڑی بڑی باتمی کرنا اچھا نہیں 'جو دوئی کروسونچ سمجھ کر کرو)

(٢) أَنَّا مُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتْبَ لَا أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ( ٤٤ / ٢ ٱلْبَقَرَةِ) "كيالوگوں كو بحلائيوں كا تكم كرتے ہو؟ اور خود اپنے آپ كو بحول جاتے ہو ' باوجود يہ كہ تم كتاب پڑھتے ہو 'كيا اتنى بھى تم مِن سجھ نہيں ؟ "

مِنَ الْمَاتَمَمِ وَ الْمَغْرَمِ " يا الله مين تيرى بناه مانگا مول گناه سے اور قر ضدارى سے "ايك فخص نے يو چھايا رسول الله اسكى كياوجہ ہے جو آپ قرض دارى سے بہت بناه مانگا كرتے ہيں آپ علي نے فرمايا آدى جب قرض دار موتا ہے اور بات كہتا ہے تو جھوٹ اور وعدہ كرتا ہے تو خلاف " (إِنَّمْ " ذَنْب گناه )

( ۱/۵ / ۲ بخاری و مسلم ۱/٤۱۲)

(۲۶) منافق کی جار خصلتیں

عبراللہ بن عمرو سے روایت ہے رسول اللہ علی نے فرمایا '' چار خصلتیں بن میں ہوگی وہ تو یکا منافق ہوگا '(ا) جب بات کے تو جوٹ '(۲) اور جب وعدہ کرے تو خلاف (۳) اور جب عبد کرے دغا دے (عبد شکنی کرے)' (۲) اور جب جھڑا کرے تو گالی گلوچ پر اثر آئے اور جس میں ان خصلت و سات کے وقی ایک خصلت ہوتو اس میں نفاق کی خصلت ہے جب تک اسکو چھوڑ نہ دے '' خصلت میں ان کے ایک خصلت ہوتو اس میں نفاق کی خصلت ہے جب تک اسکو چھوڑ نہ دے '' (۲) بعدی ) (بخاری کی حدیث نمبر (۱/۳۳) میں ہے کہ جب امانت رکھے تو خیانت کرے )

(٥٧) الله گوائي ديتاہے كه بير منافق قطعاً جھوٹے ہيں

(۲۶) روزه رکھ کر جھوٹ بولنا

ابو ہریرہ تھے مروی ہے رسول الشائلی نے فرملیا ''جو شخص (روزہ رکھ کر) جھوٹ بولنا اور فریب کرنا اور جہالت نہ چھوڑے تو اللہ کو انکی احتیاج نہیں ہے کہ کوئی ابنا کھانا پینا مجھوڑ دے ( ۸/۸٦ بعدری)

(۲۷) جھوٹ بولنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے

فَاجْتَنِبُوْ الرِّجْسَ مِنَ الْأُوْتَانِ وَاجْتَنِبُوْ ا فَوْلَ الزُّوْرِ (٣٠ / ٢٢ الحج) "لِي آبِ بَحِيْة رہيد بَيْجَ جُمُولُي إِت ہے "(وَاجْتَنِبُوْ ا دور رہنا)

(۲۸) ہرجھوٹے گنہگار شخص کی تباہی ہے

وَيْلُ لِّكُلِّ أَفَّاكِ لَيْهِم (٧/٥٤ أَلْجَائِيَةِ) "تابى عبر جمولے 'بدائمال شخص كے ليے "

## (۲۹) شیطان کہاں اترتے ہیں؟ (ہر جھوٹے پر)

هَلْ اُنْبِئَكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيْطِيْنُ و تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكِ أَيْهِم ( ٢٢٠ ٢٢١/ ٢٦ اَلتَّعَرَآءِ) "كياشِ شهين بتاؤن كه شيطان كن پر انز تے بين 'وه بر أيك جھوٹے پر انز تے بين "

# (۳۰) حدیسے گزرنے والے اور جھوٹے کو اللہ ہدایت

مَهِمِيلِ وَيَمَا \_ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ( ٢٨ / ٤٠ أَلْمُوْمِنْ) "بلاشبه الله اليه فض كومدايت نبيل ويتا بروحد سے گزر جانے والداور بهت جھوٹ يو لنے والدہو"

# (۳۱) جھوٹی گواہی دینا اور لغو باتیں کرنا ناجائز ہے

وَ الَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ لا وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ( ٧٢ / ٢٥ ) أَلْفُرْ فَاكْ يَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ لا وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ( ٢٥ / ٢٥ ) الْفُرْفَان " اور الله ك تيك بندے جمونی گوای نہیں دیتے اور جب كى نفو چيز بر اتفا گرا ہوتا ہے سنجيدگي سے گزر جاتے بين "(اكل يہ صفت بھى ہےكہ وہكى بھى جمونی مجلى بين شركت نہيں كرتے)

# (٣٢) جو كوئى الله يرجهوك باندهے وہ اپنا ٹھكانا

دوزخ میں بنالے اور وہ ایبا مجرم ہے مجھی فلاح

مَهِيلِ بِإِسَكُمْ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِيًّا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ

لَمَّا جَاءَهُ ﴿ اللَّيْسَ فِي جَهَنَّهُ مَثْوُى لِلْكَفِرِيْنَ ﴿ ٢٩/٦٨ الْعَنْكُمُوتِ) "
اور سوال فَحْصَ سے زیادہ کون ظالم ہوگاجو اللہ پر جھوٹ بائدھے یاجب اسکے پاس کل آجائے وہ اسے
جہٹائے 'کیا ایسے کافروں کا ٹھوانا جہتم میں نہ ہوگا "

( ) فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِأَيْتِهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِأَيْتِهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ اللهُ مِولاً فَو اللهُ مِعُوثُ اللهُ مِولاً فَو اللهُ مِعْوثُ اللهُ مِعْودُ وَاللهُ مِعْودُ اللهُ مِعْمُ اللهُ مَعْمُ اللهُ مُعْمُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ

## (٣٣) جو كوئى رسول الله علي ير جموث باند هے

انس في كما يلى جوتم سے بيت كى حديثين بيان تبين كرتا الكى يكى وجه ب كه رسول الله علي في فرمايا "جو كوئى جان يوجم كر جمعوث بائد هے وہ ابنا تحصانا دوزخ ميں بنالے "( ١٠٨ / ١٠٠٨) درحارى)

#### (٣٤) جھوٹ بولنے والے کے جبڑے قیامت تک

چیر کے جاتے ہوں سمرہ بن جندب سے مروی ہے رسول اللہ علی نے فر مایا "میں نے گزشتہ رات خواب میں دیکھا دو فرشتے میرے پاس آئے ان فرشتوں نے کہا جس شخص کو آپ نے دیکھا جس کے جبڑے چیرے جاتے ہیں وہ دنیا میں بہت جھوٹ ہولئے والا تھا جو ایک جھوٹ بات کہد دیکھا جس کے جبڑے چیرے جاتے ہیں وہ دنیا میں بہت جھوٹ ہولئے والا تھا جو ایک جھوٹ بات کہد دیتا اور سارے ملک میں کیل جاتی قیامت تک اسکو کبی سزا ملتی رہے گی "(۲۲۱ / ۸بخداری)

## (٣٥) برگمانی برا حجوث ہے ' بلکہ بھائی بھائی سے رہو

[ ابو ہریرہ اللہ علی ہے روایت کرتے ہیں آپ علی نے فرمایا '' دیکھو مسلمان بھائی کے ساتھ بھا گائی ہے ساتھ بھائی ہے ساتھ بھائی ہے ساتھ بھائی ہے اور خواہ مخواہ بچھی ہوئی باتوں کی ٹوہ نہ لگاؤ ' کوئی آہت ہات کرے تو اسکو سفنے کے لیے کان نہ لگاؤ اور ایک دوسرے سے ہیر نہ رکھو بلکہ بھائی بھائی ہن رہو ' اسکا جھائی جائی ہے رہو ' (اکمی بھلائی چاہو) اور کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے پیغام پر پیغام نہ جھیجے جب تک اسکا فیصلہ نہ ہوجائے یا تو تکاح کرلے یا پیغام تو ڈورے " ( ۷۶ / ۷ بے حاری)

اہو ہریرہ رسول اللہ علی ہے روایت کرتے ہیں آپ علی نے فرمایا '' بدگمانی سے بیچے رہو' بدگمانی سے خت جموث ہے ' اور خواہ مخواہ جمچی ہوئی بانوں کی ٹوہ نہ لگاؤ' کسی کاعیب نہ شولو اور حسر اور بغض نہ کرو' اور سب مسلمان اللہ کے بندے ہیں ایک دوسرے کے جھائی بھائی بن کر رہو '' ( ۹۳ / ۸بخداری)

#### (٣٦) غيبت كيا ہے؟ بہتان كيا ہے؟ (تہمت لگانا)

الوہریہ اسے روایت ہے رمول اللہ علی نے فرمایا '' کیا تم جائے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اسکارسول علی ہی بہتر جائے ہیں ' آپ علی نے فرمایا اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرتا جے وہ پہند نہ کرے ' آپ سے بوچھا گیا آرمبرے بھائی میں وہ چیز موجودہ ہو جبکا میں ذکر کروں ؟ آپ علی فرمایا ' اگر اس میں وہ چیز موجود ہو جبکا ذکر تو کے بیٹی نونے اسکی غیبت بیان کی ' اور اگر اس میں وہ بات نہیں ہے جو تو اسکی بابت بیان کرے ' تو پھر تو نے اس پر بہتان باعدھاہے '' ( مسلم ١٢٦٥)

## (٣٧) الله تعالی کن آدمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا

'' تین تتم کے آدمیوں سے اللہ تعالیٰ روز قیامت کلام فرمائے گانہ اکلی طرف دیکھے گا اور نہ انھیں پاک کریگا اور انکے لیے دردناک عذاب ہوگا 🗿 کیڑے کو (ٹخنوں سے) نیچے لٹکانے والا 🕜 صدقہ دے کر احسان جنلانے والا ٣ اپنے سودے کو جھوٹی فتم کھا کر پیچنے والا' (مسلم)

# (۳۸) غیبت اور چغل خوری کبیرہ گناہ ہے ' جس سے عذاب قبر ہوتا ہے (نَمِیْمَةَ غیت بِعْلی)(قَتَّاتٌ مُغْتَابٌ جِعْل فور)

(١) فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ، وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مُّهِيْنِ لا هَمَّازِ مَّشَّآءِ بِنَمِيْمِ لا مَّنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَادِ أَبْيْمِ لا (١٢-٨/٨٦ ٱلْقَلَمِ) ''پُن نبه کہاماننا آپ جمٹلانے والوں کایہ تو چاہتے ہیں کہ آپ سسی طرح (تبلیغ دین میں)ڈھلے رہنے جائیں 'لیکن آپ برگز کہانہ مانتاکس ایسے فخص کاجو ہے بہت منسیں کھانے والا ذلیل 'طعنے دیے والا ( كمينه عيب و) چغلياں كھاتے پھرنے والا ' بھلائى سے رو كنے والا ' حد سے بڑھ جانے والا ' بڑا گنهگار' ' (١) وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةِ (١٠٤/١ أَلْهُمَزَةِ ﴾ ( لُمَزَةِ كِيني پيم يجِي نيبت كنا ) مرطعنہ دینے والی اور غیبت (عیب چینی ) کرنے والے کی یوی خرابی ہے" (غیبت زبان سے ہوتی ہے (١) لَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اجْتَتِبُوا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّيِّ رِ إِنَّ بَعْضَ الظَّيِّ إِنُّمْ وَّلَا تَحَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴿ اَيُحِبُ أَحَا كُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكُرِهْتُمُوْهُ دَوَاتَّقُوا اللَّهَ دَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ (١٢/٤٤ ٱلْحُجُراتِ) "اے ایمان والو! بہت بر کمانیوں سے بچو 'بے شک بعض بر کمانیاں گناہ ہیں 'اور بھیر نہ شولا کرو' اور نہ تم میں سے کی کی غیبت کرے ' کیاتم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پیند کرتا ہے؟ تم كواس سے كفن آئے كى "اوراللہ سے ڈرتے رہو" بے شك اللہ تؤبہ قبول كرنے والا مهرمان ہے ابن عبال عبال على وقت دوآدميول الله علي مروى برمول الله علي مدينه ك ايك باغ سه بابر فك اس وقت دوآدميول كي آواز سی جنکو قبر میں عذاب ہورہاتھا آپ علیہ نے فرمایا انکو عذاب ہورہا ہے اور کسی بڑے گناہ میں منیں 'ان میں سے ایک تو بیٹاب کی احتیاط (یا کی)(یا بیٹاب کرتے وقت آڑ) نہیں کرتا تھا دومرا چنلی خوری کرتا پھرتا پھر آپ عظی نے ایک ہری نہنی منگوا کر اسکے دو گلڑے کرکے ایک ایک قبر یر ' دوسرا دوسری قیری لگا دیافرملیا شائد جب تک به سوهیل نبین افکا عذاب کچه بلکا مو " ( ۸/۸۱ بعداری) (۳۹) کسی بھولی بھالی باایمان عورت پر تہمت لگانے سے آدمی دنیا وآخرت میں ملعون ہوجاتا ہے إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنْتِ الْغَفِلْتِ الْمُؤْمِنْتِ لَعِنُوْا فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ م وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ( ٢٣ / ٢٤ أَلَنُّور) " جولوَّك بإك دا من بجولى بِحالى بإايمان

عورتوں پر تہت لگاتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں اور انکے لیے بڑا بھاری عذاب ہے "

(٤٠) چغل خور بہشت میں تہیں جائے گا مذینہ بن مان ہے

مروی ہے رسول اللہ علی نے فرمایا " چفل خور بہشت میں تہیں جائے گا" ( ٨٥ /٨ بخارى)

(٤١) نيك عورت ير زناكى تهمت لگانے كى سزاء

وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنْتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمْنِيْنَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفْسِقُونَ لِا إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاصْلَحُواْ ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٥-٤/٢ النُّور) تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاصْلَحُوا ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٥-٤/٢ النُّور) "جولوگ باك والن تورتوں برناكي تممت لگائيں پھر چار گواہ نہ چين كر سيس تو انجي اى (٨٠) كورت لگاءَ اور بھى بھى اكى گواى تبول نہ كرويہ فاس لوگ بين ابل جولوگ الى كے بعد تو ہا اور اصلاح كرلين تو اللہ تعالى بَحْشَةَ والا اور مهر بانى كرنے والا ہے "

(٤٢) خود كا گناہ دوسرے پر تھوپنا بہتان لگاناہے

وَمَن يَكْسِبُ خَطِيْنَةُ أَوْ إِنَّمَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيْنًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّإِنَّمَا مُبِينًا (٤/١١٢) النِّسَآءَ) "اور جس نے ارتکاب کیا کی گناہ کا پھر تموپ دیا اسے کس بے گناہ کے سر تو یقینا اٹھایا اس نے بوجھ بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا"

(٤٣) مومن مرد ول اورمومن عورتول کو ایذا دینا گناه

ے وَالَّذِیْنَ یُوْذُوْنَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ بِغَیْرِ مَا اکْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّائِمًا مُّبِیْناً لا (٣٣/٥٨ ٱلاَحْزَاب)

"اور جو لوگ مومن مردول اور مومن عورتول کو ایزا دیں بغیر سمی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو' وہ (بڑے بی) بہتان اور سرخ گناہ کا بوچھ اٹھاتے ہیں"

(٤٤) مومن لغو باتني نبيل سنتے ان سے منه موڑ ليتے ہيں

() وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو اَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلَمْ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجُهِلِيْنَ (٥٥/ ٢٨ اَلْقَصَصِ) "اور جب (موكن) بيهوده (لغو ' فضول مِه حياء و مِه شرم) بات سفتے بين تو ان سے منہ پھير ليتے بين اوركهہ دیتے بين كہ ہمارے عمل ہمارے ليے بين اوركهہ دیتے بين كہ ہمارے عمل ہمارے ليے اور تمحارے اعمال تمحارے ليے 'تم پر سمام ہو 'ہم جابلوں سے الجمتا نہيں چاہتے "

(٧) قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِا الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَشِعُوْنَ لِا وَالَّذِيْنَ هُمْ فَيْ صَلَاتِهِمْ خَشِعُوْنَ لِا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُوْنَ (٢-٢/٢٦ اَلْمُؤْمِنُوْنَ) "يقينا ايمان والول في نلاح ماصل كرلئ جواني نمازين خثوع كرتے بين جولاويات سے مند موڑ ليح بين "

وَعَبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنُا وَّإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَهِلُونَ فَالُوا سَلَمًا (٦٣/ ٢٥ أَلْفُرْقَانَ) "اور رَحْنَ كَ(عَاصَ) بندك وه بين جوزين پر عاجزى كَ ساتھ چلتے بين اور جب جابل ان سے جابلانہ گفتگو كرتے بين تو وه كہتے بين كه سلام ہے " (اگر كوئى جہالت اور بدتميزى سے بيش آئے تو تحق سے اسكاجواب نہيں دیتے اور ازائی جھڑا نہيں كرتے بلكہ كوئى نرم بات كهہ كر اور دور ہى سے سلام كركے جلے جاتے بين)

# (٥٤) جس مجلس میں اللہ کی آیات کا مزاق اڑایا جائے (یا نکتہ چینی کی جائے) اس میں بیٹھنے کی ممانعت

() وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ الْتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقُعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيْثٍ غَيْرِهَ مِهِ النَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ هِ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْكَفِرِيْنَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيْعًا إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ هِ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْكَفِرِيْنَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيْعًا إِنَّا اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْكَفِرِيْنَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيْعًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيُلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

"(اے ایمان والو) اور اللہ تعالیٰ تمھارے باس اپنی کتاب میں سے یہ تھم اتار چکاہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مزاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بینےو! جب تک کہ وہ اسکے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں '(ورنہ) تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو ' یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والاہے "

(١) وَإِذَا رَآيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُونَ فِيَ الْتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ خَتَّى يَخُوْضُوْا فِي الْتِنَا فَاعْرِضْ عَنْهُمْ خَتَّى يَخُوْضُوْا فِي الْتِنَا فَاكْرِ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ فَى حَدِيْثٍ غَيْرِهِ دَوَامَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْظِنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ (٦/٦٨ آلَانْعَام)

"اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں ہماری آیات میں عیب جوئی کررہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہوجائیں 'یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ نہ جیٹیس "

ایک حدیث میں آتا ہے کہ ''جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے ' وہ اس وعوت (مجلس) میں شریک ندہو جس میں شراب کا دور چلے '' (مند احمد جلد اص ۲۰ ص ۳۳۹)